حجبيت الله اور فتنه حجاز

از سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی ٲۘڠؙۅٛۮؙۑؚٳڶڷ۬ڡؚڡؚڹؘٳڶۺۜؽڟڹؚٳڶڗۜڿؚؽؠ ؽؠ ؙ

مو. بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

خداکے فضل اور رحم کے ساتھ مُوَالنَّا صِرُ

## حجبيت اللداور فتنه فحاز

(تحرير فرموده جون ۱۹۲۵ء) (۱)

چونکہ ان دنوں ج بیت اللہ کے جوازیا عدم جواز کا سوال پیش ہے۔ اور مختلف لوگ اس کے متعلق اپنی آراء شائع کررہے ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمان سیاسی لیڈروں نے تو زور دے کر اس سال ج کے لئے جماز روانہ کرائے ہیں۔ اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں احمد یہ جماعت کی ہدایت اور راہنمائی کے لئے اپنی رائے ظاہر کردوں تا ہماری جماعت کے لوگ بے فائدہ تکلیف اور دکھ سے بی جائیں۔ اور تا جو اور لوگ مجھ پر حسن ظنی رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے ایک مخلصانہ مشورہ سے محروم نہ رہ جائیں۔

میں اپنے تمام دوستوں کو شروع مضمون میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سال تج کرنا فتنہ کا موجب ہے۔ اور شریعت کے حکم کے ماتحت اس سال جج کے ارادہ میں التواء کرنا بہتر ہے۔ یاد رکھناچا ہے کہ جج ہمرصورت اور ہر حالت میں فرض نہیں ہے بلکہ اسی وقت اور اسی پر فرض ہو تا ہے جب اور جس شخص میں بعض شرا اَطَاپائی جادیں۔ اور انہی شرا اَطَامِیں ہے ایک امن کا وجو د بھی ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ جج اس پر فرض ہے کہ جس میں وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو۔ لیمن آ مہ ورفت کا کرایہ ہو 'گروالوں کا خرچ ہو' راستہ میں امن ہو' اس کی صحت اچھی ہواور سفر کی تکالیف کو برداشت کر سکتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور چو نکہ اس سال مکہ مکرمہ کی راہ مخدوش ہے اس کئے میرے نزدیک ہندوستان کے لوگوں کے لئے اور ان دیگر ممالک کے لوگوں

کے لئے جن کو بحری سفر کے ذریعہ سے مکہ مکرمہ تک پنچناپڑ تا ہے اس سال جج ضروری نہیں ہے بلکہ اس کاملتوی کرنا بہتر ہے ۔ انسان غیب کے حالات کو نہیں جانتا اور ہم نہیں کہہ سکتے کل کیا ہو۔ گرفیصلہ موجو دہ حالات پرلگایا جاتا ہے اوروہ حاجیوں کے لئے مخدوش ہیں۔

میری رائے کی بنیاد مندرجہ ذیل امور پر ہے۔ ان دنوں امیرابن سعود اور شریف علی والی حجاز کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ اور باوجود کوشش کے فریقین نے جنگ کو ملتوی کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اس لئے بالکل ممکن ہے کہ حاجیوں کو لڑائی کے قدرتی نقصانات برداشت کرنے پڑیں۔ اور وہی مثل صادق آئے کہ ''جوگی جوگی لڑیں اور کھپروں کا نقصان '' دوجنگجو مسلح ایک دوسرے کو فناکردینے کا ارادہ کرنے والی قوموں کے درمیان ایک غیر مسلح بے بس جماعت کا آ جانا جن خطرات کا موجود گی میں اور ان کی موجودگی میں آ جانا جن خطرات کا موجودگی میں ہو سکتا ہے ان کا قیاس کرلینا کچھ مشکل نہیں اور ان کی موجودگی میں جج کا ارادہ کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔

موجودہ حالت ججازی ہیہ ہے کہ امیراین سعود امیر نجد اس وقت مکہ کرمہ پر قابض ہیں۔ شریف علی ملک الحجاز جدہ اور ساحل سمندر کے اکثر علاقہ پر قابض ہیں۔ امیراین سعود کی فوجوں نے جدہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اور ان کی پوری کوشش اس امریس خرچ ہو رہی ہے کہ شریف علی کا تعلق عرب کی ان جنگہہ قوموں ہے نہ ہو جو اند رون عرب میں بہتی ہیں تاکہ وہ اپنی فوجی طاقت کو برھا سکیں۔ شریف علی ایک قلیل فوج کے ساتھ جس کے افراکٹرشای لوگ ہیں جو قدیم ترکی فوج کے برھا تھی ہوئے ہیں فوج کا ایک قدیم ترکی فوج کے بیا تھے ہوئے ہیں فوج کا ایک حصہ بھی شای لوگوں پر مشمل ہے۔ اور باقی ججازی قبائل کے لوگ ہیں۔ جدہ اور اس کے حصہ بھی شای لوگوں پر مشمل ہے۔ اور باقی ججازی قبائل کے لوگ ہیں۔ جدہ اور اس کے مردہ اور پاس کے علاقہ ہیں نہ چنچنے دیں تاکہ امیر نجد تنگ آگر محاصرہ اٹھالیں اور لوگوں ہیں کہ مکمرمہ اور پاس کے علاقہ ہیں نہ چنچنے دیں تاکہ امیر نجد تنگ آگر محاصرہ اٹھالیں اور لوگوں ہیں کہ مکمرمہ اور پاس کے علاقہ ہیں نہ چنچنے دیں تاکہ امیر نجد تنگ آگر محاصرہ اٹھالیں اور لوگوں ہیں کر شریف علی ہے مل جاویں۔ چو تکہ ج کا مرقبہ راستہ جدہ ہیں ہی ہو کر تج کو جانا تو بالکل ناممن ہے۔ گراس راستہ کے سوا پچھ اور راستے بھی ہیں۔ جن راستہ ہیں میا کہ کرمہ کی قدیم بندرگاہ ہے۔ آخضرت القلطات کے زمانہ ہیں اس بخرے جو مہ مکرمہ کی قدیم بندرگاہ ہے۔ آخضرت القلطات کے اور صحابہ کرام ہجرت جشہ کے میں بندر سے ابی سینیا یا بعض لوگوں کے نزدیک بین کی طرف جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام ہجرت حبشہ کے وقت ای بندر سے ائی سینیا یا بعض لوگوں کے نزدیک بین کی طرف جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام ہجرت حبشہ کے بین کی طرف جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام ہجرت حبشہ کے بیندر

کمہ مکرمہ سے پانچ منزل پر واقع ہے-اور معمولی حالات میں مکہ سے رابغ تک انسان پانچ ون میں گہرے۔ پہنچ جاتا ہے- رابغ اور دواور بند راس وقت امیرا بن سعود کے قبضہ میں ہیں-اور اس وجہ سے تحریک کی جارہی ہے کہ حاجیوں کے جہازاگر اس بند ر پر جاویں تو آسانی سے مکہ پہنچ سکتے ہیں-گر اس خیال کے لوگوں کی نظروں سے چند امور پوشیدہ ہیں-

۱- رابع گویرا نابند رہے لیکن بڑے جہازوں کے ٹھہرنے کے قابل نہیں - کیو نکہ وہاں عام طور ىر بۆپ جہاز نہیں ٹھہرتے اور خصوصاً جو نکہ وہ اب مکہ کابند ر نہیں ہے اس لئے وہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کی منزلیں غیر آباد ہو چکی ہیں ۔ پس نہ تو رابغ میں حاجیوں کے آرام کے لئے کافی جگہ ''ں عکتی ہے اور نہ راستہ کی منزلوں میں ان کے ٹھہرنے کی کوئی مناسب صورت ہو سکتی ہے ۔ مزید برآں عرب میں سب سے اہم سوال کھانے پینے کاہو تا ہے اور پانچ منزلوں پر کافی ذخیرہ کھانے پینے کامہیا کردیناا یک بہت بڑا کام ہے -ا میرا بن سعو د نے انتظام کاوعدہ کیاہے گمریا د ر کھنا چاہیے کہ امیر ا بن سعود جنگی آدی ہیں-اور عرب کے باشندے ہیں-وہ انتظام کے جو مینے سمجھتے ہیں وہ بالکل اور ہیں۔ ایک عرب سیاہی تھجو رکی مختلیاں کھا کریا و رختوں کی چھال کھا کر کئی دن گذارہ کرلیتا ہے۔ اوریانی کا ایک گھونٹ اس کی تھنگی کے بچھانے کے لئے کافی ہو تاہے یہ چیزیں ہندوستانی آدمیوں کے لئے گذارہ نہیں کہلا سکتیں-اور خصوصاً عورتوں بچوں کے لئے توایسے حالات میں بھینی تباہی ہے۔وہ جو کچھ بھی انظام کریں گے اس میں ہندوستانی طریق رہائش کالحاظ نہیں ر کھاجا سکتا۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہو ٹلوں اور اعلیٰ قہوہ خانوں کا نتظام نہیں کریکتے - کیو نکہ بیہ انتظام نو پہلے بھی نہ تھا- میرا مطلب انتظام سے میہ ہے کہ پینے کویانی مل جائے اور کھانے کو غلہ اور کافی اونٹ ہوں۔ جن پر لوگ سوا ر ہو کر مکہ پہنچ سکیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے امیرا بن سعود کے لئے باوجو د اس کے کہ ان کی کامیابی اس سال کے جج کی کامیابی پر منحصرہے ' یہ انتظام بھی مشکل ہو گا۔

۲-دو سری دقت یہ ہے کہ رائع گوامیرابن سعود کے قبضہ میں ہے مگراس کاراستہ ساحل کے کنارے کنارے مکہ کی طرف جاتا ہے اور یہ علاقہ شریف علی کے قبضہ میں ہے۔ چو نکہ جیسا کہ میں بیان کرچکا ہوں شریف علی کو حاجیوں کے مکہ پینچنے میں سخت نقصان کا ندیشہ ہے اس لئے وہ بھی آسانی سے ان قافلوں کو گذرنے نہیں دیں گے۔اور ضرور ہے کہ اگر خود مصلحاً حاجیوں کے قافلوں پر دست درازی نہ کریں تولدد گرد کے قبائل کو اُکساکران سے حملہ کروادیں اور حاجیوں کو مال اور جان سے ہاتھ دھوناپڑے۔

🖰 😁 ۳۰- مگرسب 🛥 اہم سوال رابغ تک پینچنے کا ہے۔ قوانین دُول کے مطابق ہر ہاد شاہ اپنے ساحل کے تین میل کے اندر سمند ر کامالک سمجھاجا تا ہے ۔ اور کھلے سمند ر میں بھی ہر باد شاہ کاجو دو سرے بادشاہ سے لڑائی کر رہا ہو حق ہے کہ اس کے ملک میں جانے والے غلہ اور ان اشیاء کو ا لوٹ لے جو جنگ میں کام آتی ہیں۔ جو نکہ شریف علی کے پاس جنگی ہیڑا ہے اور امیرابن سعو د کے یاس نہیں ہے اس لئے امیرابن سعود تو حاجیوں کے جہازوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ۔ گر شریف ﴾ على ہراس جهاز كو جس كى منزل مقصود اميرابن سعود كاعلاقه ہو' لوٹ سكتے ہيں اور پكڑ سكتے ہيں -﴾ چو نکه شریف علی کی کامیا بی کا نحصار ہی اس ا مریر ہے کہ امیرا بن سعود کوغلہ نہ پنیچ- اس لئے وہ 🖁 یورا زور لگائیں گے کہ حاجیوں کے جماز جو کئی ہزار ٹن غلہ بھی لے جارہے ہیں منزل مقصود تک نہ پہنچ سکیں اور راستہ میں ہی پکڑ لئے جاویں - اس سے ایک تو امیرا بن سعو د کو نقصان ہو پینچے گا ووسرے غلہ کی بہتات کی وجہ سے شریف علی کی طاقت بردھ جائے گی۔ پس اندریس حالات شریف علی حتی المقدور حاجیوں کو رابغ نہیں پہنچنے دیں گے اور راستہ میں ہی گر فبار کرکے جدہ لے جانے کی کوشش کریں گے اور بیہ کام ان کے لئے بہت آسان ہے۔اگر رابغ پر کھڑے ہوئے جہاز کو بھی وہ جنگی جہاز کے ذریعہ سے گر فتار کرنے کی کو شش کریں توامیراین سعو د بوجہ جنگی بیڑا نہ رکھنے کے کچھ نہیں کرسکتے اور اس ا مرمیں شریف علی بالکل قوانین دُوَل کے دائرہ کے اند ر کام كر رہے ہوں گے- يہ بھي ممكن ہے كہ وہ حاجيوں كے اُتر جانے كے بعد جمازير قبضه كرنے كى کوشش کریں -اگر ایساہوا تو حاجی خوراک سے بالکل محروم رہ جائیں گے -

شریف علی کو میہ بھی تقویت حاصل ہے کہ بوجہ ان خبروں کے کہ امیرا بن سعو داور شیخ سنوی کا آپس میں کوئی سمجھونہ ہوا ہے اٹلی کا میلان ان کی طرف ہے اور اٹلی کا علاقہ مسووا را بغ کے مقابلہ پر ہے اور وہاں اٹلی کے ساحلی جماز ملک کی حفاظت کے لئے رہتے ہیں۔ یہ جماز بغیرا س امر کے ظاہر ہونے دینے کے کہ وہ شریف علی کی حمایت کر رہے ہیں بحیرہ احمر میں سے گذرنے والے ان جمازوں کی خبرر کھ سکتے ہیں جو را بغ جارہے ہوں۔ اور وقت پر تشریف علی کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ ان حالات میں حاجیوں کے جمازوں کی خالہ بہت خطرہ میں ہوگی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ ان حالات میں جہازوں کا پنچنا ناممکن ہے۔ نہایت زبروست بیڑوں کی موجو دگی اور تجربہ کار بحری کمانڈ روں کی موجو دگی میں بھی بعض جہاز دھو کادے کر نکل جاتے ہیں۔

انوا رالعكوم جلد 9

گر خطرہ کا حصہ ایسے موقعوں پر بہت زیادہ ہو تاہے اور ایسے خطرہ میں اپنی جان کو ڈال کر جج کر لئے جانا شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس دفعہ کا ج سیاسی ج ہے - امیرا بن سعود کی تمام کوششیں ج کی تائید میں صرف اس لئے ہیں کہ اگر اس سال ج نہ ہو توڈیڑھ دولا کھ من غلہ جو ان دنوں عرب میں پہنچ جاتا ہے وہ نہیں پہنچ گا- اور اس ہے ان کو بہت نقصان پہنچ گا- دو سرے وہ چو نکہ ہیرونی اسلامی دنیا ہے بالکل بے تعلق ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام دنیا کے مسلمانوں سے ان کے تعلقات قائم ہو جائیں- تیسرے ج کی آمد پر اہل مکہ اور ار دگر دکے قبائل کا سال بھرگزر تا ہے ۔ اگر ج نہ ہو تو ان لو گوں کی حالت پریثان ہو جائے گا-اور حکومت نجد پر ان کا بو جھ پڑے گا-اور اگر حکومت نجد پر ان کا بو جھ پڑے گا-اور اگر حکومت ان کا انظام نہیں کرے گی تو ملک میں ایسی بے چینی پیدا ہوگی جس کا سنبھالنا حکومت اگر حکومت ان کا انظام نہیں کرے گی تو ملک میں ایسی بے چینی پیدا ہوگی جس کا سنبھالنا حکومت طرح لوگ ج کے لئے آویں تا کہ غلہ بھی مکہ میں پہنچ جائے 'لوگوں کے گذارہ کا بھی سامان ہو جائے اور عالم اسلام کی رائے کو بھی وہ اپنے حق میں کرلیں-

ہندوستان کے مسلم لیڈر بھی جج کی تائید محض سیاست کی وجہ سے کررہے ہیں۔ وہ شریف علی کے دشمن ہیں کیو نکہ انہوں نے ترکوں کے خلاف جنگ کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اس سال جج نہ ہوا تو شریف علی کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ امیر ابن سعود کی نسبت سے مشہور کیا جا رہا ہے کہ وہ ترکوں کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک زمانہ میں ترکوں کے سخت دشمن تھے۔ موجودہ زمانہ میں ان کامیلان ترکوں کی طرف اگر ہے تو اس کی وجوہ محض سیاسی ہیں ولی محبت اس کاباعث نہیں۔ گربر حال چو نکہ شریف کی طاقت کو تو ڈر ہے ہیں اس لئے ہندوستان کی مسلمان ان کی تائید میں ہیں۔ گوہ ہ فر بھا ہندوستان کے رائج الوقت فہ ہب کے خلاف ہیں لیخی خفی فر ہب کے حقت مخالف ہیں۔ اور اس خاند ان کے در خشندہ گو ہر ہیں جن سے وہابیت نگل ہے۔ خفی فر ہب کے حقت مخالف ہیں۔ اور اس خاند ان کے در خشندہ گو ہر ہیں جن سے وہابیت نگل ہے۔ کی ہندوستان کے لیڈروں کی تائید امیر ابن سعود کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ شریف علی کی خالفت کی وجہ سے نہیں بلکہ شریف علی کی خالفت کی وجہ سے ہیں بلکہ شریف علی کی خالفت کی وجہ سے ہیں بلکہ شریف علی کی خالفت کی وجہ سے ہے۔ لا بیٹ بیٹ فر کو کی ان کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ شریف علی کی مخالفت کی وجہ سے ہیں بلکہ شریف علی کی خوش و عزاد کا شکار وہ غریب حاجی نہ ہوں جو اپنی سادہ لوحی سے مؤیدین امیر ابن سعود کے مواعید و مواشی پر بھین کر کے جج کے لئے روانہ ہو بچکے ہیں یا ہو رہ مؤیدین امیر ابن سعود کے مواعید و مواشی پر بھین کر کے جج کے لئے روانہ ہو بچکے ہیں یا ہو رہ ہوں۔ آئندہ واقعات ہی اس امر کو ظاہر کیں گے جو خد اتعالی کے علم میں ہیں۔ گرموجودہ والات پر

قیاس کرکے یہ کما جاسکتا ہے کہ حاجیوں کی جانیں اور مال تخت خطرہ میں ہیں۔ گو دل ہے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے کہ وہ غریب لوگ جو اس کے جلال کے ظاہر کرنے والے گھر کی زیارت کی غرض ہے اس خطرہ کے وقت میں گھروں ہے نکلے ہیں ہر قتم کے شرے محفوظ رہیں۔ آمین۔

میں اِنشَاءَ اللهٔ تَعَالیٰ اللّٰ مَعَالیٰ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ مَعَالیٰ اللّٰ اللّٰ مُعَالیٰ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ اللّٰ مُعَالیٰ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُعَالِّ اللّٰ ا

خاکسار مرزامحموداحمر (الفضل ۴مجون ۱۹۲۵ء) اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ فَوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَعُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

خداے نظل اور رخمے ساتھ ھوَالنَّاصِرُ ر**جے بیت اللّد اور فلننہ کجاز** 

> (تحریر فرموده جون۱۹۲۵ء) (۲)

میں نے پچھلے مضمون میں جے بیت اللہ کے متعلق اپنی رائے کہی تھی کہ موجو دہ حالات کو مد نظرر کھتے ہوئے اس سال جج کے لئے جانا شریعت کے احکام کے خلاف ہے۔ گو خطرات اس قتم کے نہیں ہیں کہ کما جاسکے کہ ضرور ہی ہر مخص تکلیف اٹھائے گاگرا سے ضرور ہیں کہ غالب گمان میں جہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ممکن ہے کہ وہ تکلیف سینکڑوں کے لئے ہلاکت کاموجب ہویا ان کی صحت اور دماغ پر نا قابل تلافی اثر ڈالے اور ایسے حالات میں جج فرض نہیں رہا بلکہ پندیدہ بھی نہیں ہو تا۔ اور اس کی تحریک کرنے والے شریعت کی روح کو اور اس کے مغز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جھے خصوصیت سے اس امر پر تعجب آتا ہے کہ آج سے پچھ سال پہلے ہی اگراف جو آج جے خرض ہونے پر زور دے رہے ہیں 'لوگوں کو روک دہ ہے تھے کہ مکہ کی حالت مخدوش ہے لوگ جو آج جے کے فرض ہونے پر زور دے رہے ہیں 'لوگوں کو روک دہ ہے تھے کہ مکہ کی حالت مخدوش ہے لوگوں کو جج سے لئے نہیں جانا چاہئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا مخریف علی کا قبضہ تھا۔ اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کو کسی طرح نقصان پنچے۔ پس اس وقت کا طریق عمل موجودہ طریق عمل سے مل کر بتا رہا ہے کہ جج کی تحریک جج کی خاطر سے نہیں ہے' بلکہ محتوں سے اور دین کو باز یچہ اطفال بنانے کے مخش سیاسی وجودہ طریق عمل سے مل کر بتا رہا ہے کہ جج کی تحریک جج کی خاطر سے نہیں ہے' بلکہ مختوں سے اور دین کو باز یچہ اطفال بنانے کے مخش سیاسی وجودہ سے اسے دور یہ بات نہایت قابل افسوس ہے اور دین کو باز یچہ اطفال بنانے کے مخش سیاسی وجودہ

اس سال حج کو جانے کے متعلق جو میری رائے ہے اس کوبیان کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کے فتنہ تحازے متعلق بھی کچھ بیان کروں۔ کیونکہ حجاز کی حکومت کا سوال سب مسلمان کہائے۔

والے فرقوں سے تعلق ر کھتاہے خواہ احمدی ہوں خواہ غیراحمدی-

جس وقت ترک جنگ عظیم میں شامل ہوئے ہیں اس وقت دُوَل مُتّحدہ یعنی برطانیہ ' فرانس اور اٹلی نے کوشش شروع کی کہ عرب لوگ ان کے ساتھ مل جادیں اور ترکوں کاساتھ چھوڑ دیں۔اس سے ان کی تین غرضیں تھیں۔ایک توبیہ کہ ترکوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔اور ان کو پچھ حصہ فوج کاعربوں کے مقابلہ کے لئے رکھنایڑے گا۔ خصوصایہ خیال تھا کہ مصرمحفوظ ہو جائے گا- کیونکہ مصر کی طرف راستہ عرب علاقہ میں سے گذر کر جاتا ہے ۔ دو سری بیہ کہ تر کوں کو غله مهيا كرنے والے جھے زيادہ تر عرب علاقے ہيں۔ يعنی عراق اور شام - پس عربوں كو ساتھ ملانے سے اتحادیوں کو امید تھی کہ ترکوں کو غلہ وغیرہ مہا کرنے میں دقت ہو گی۔ تیسری وجہ پیہ تھی کہ اتتحادی خیال کرتے تھے کہ اگر عرب لوگ ساتھ مل گئے تو عالم اسلامی کو جو ہمد ردی تر کوں ہے ہے وہ نہ رہے گی۔ کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساکنیں ہمارے ساتھ مل جاویں گے۔ چو نکہ ترکی حکومت کے دور جدید میں عربوں پر سخت ظلم کئے جاتے تھے ان کو اچھے عمدے نہیں دیئے جاتے تھے عربی زبان کو مثایا جاتا تھا اور عرب قبائل کو جوید د سلطان عبد الحبید خان کی طرف سے ملتی تھی وہ بند کر دی گئی تھی۔ اس لئے عرب بد دل تو پہلے ہی سے ہو رہے تھے بعض شامی ا پوئے ء اور شریف مکہ کے نمائندوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کے بعد عرب لوگ اس شرط پر اتحادیوں کے ساتھ ملنے کے لئے تیار ہو گئے کہ کُل عرب کی ایک حکومت بنا کرعربوں کو پھرمتحد کر دیا جائے گا۔ چو نکہ شریف مکہ ہی اس وقت کھلے طور پر لڑ سکتے تھے اس لئے انہی کو امید دلائی گئی اورا ننی کو امید پیدا بھی ہوئی کہ وہ سب عرب کے باد شاہ مقرر کردیئے جائیں گے۔اس معاہدہ کے بعد شریف حسن شریف مکہ نے اپنے آپ کو اتحادیوں سے ملادیا۔ اور ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا - به جون ۱۹۱۲ء میں جوا - جبکه قطریر مشہور انگریزی جزل ٹاؤن شنڈ کو سب فوج سمیت ترکوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔اور جبکہ ترکی فوجیں غلبہ حاصل کر رہی تھیں۔ پس عربوں کا اس وقت اتحادیوں کی مدد کے لئے کھڑا ہو نا بتا تا ہے کہ وہ نمایت سنجید گی ہے اپنی آ زادی حاصل کرنے کے دریے تھے۔اور ساتھ ہی بیے بھی بتا تا ہے کہ اتحادیوں کوان کامدو دینا ا نتائی درجه کی قرمانی پر مشمل تھااوران کاشکریہ اتحادیوں پر لازم-

اس بغاوت کا نتیجہ میہ ہوا کہ گوا تحادیوں کو پچھ تو فائدہ پہنچ گیا مگرجو فوائدان کو مد نظرتھے وہ نہ پنچے- مسلمانوں کی عام ہمدر دی ان کو حاصل نہ ہوئی بلکہ مسلمانوں کے دل اتحادیوں کے بغض ے اور بھی بھر گئے۔ اور عربوں کو بھی انہوں نے بڑا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ شام اور عراق میں سوائے معدودے چندلوگوں اور قبیلوں کے اکثر حصہ آبادی کھلے طور پر پچھ نہ کرسکی گرمیہ ضرور ہوا کہ ترکوں کی توجہ بٹ گئی اور مصر پر حملہ کا خیال ان کو چھو ڑنا پڑا۔ کیونکہ اس صورت میں ان کا عقب غوظ ہوگیا۔

میرے نزدیک بغاوت بعاوت ہی ہے اور اس لحاظ سے میں ترکوں سے یوری ہمدر دی رکھتا ہوں۔اور شریف مکہ کے اس فعل کو نمایت بُرا اور فتیج خیال کر تا ہوں۔ مگرمیں ساتھ ہی سے خیال کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق بیہ فعل ہوا۔ کیونکہ اس طرح مقامات مقدسہ اتحادیوں کی دست بُرد ہے محفوظ ہو گئے ۔ آخری دوسالوں میں اٹلی اس قد رننگ آ چکاتھا کہ جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور کوئی تعجب نہیں کہ چو نکہ اس کاا فریقی علاقہ مسووا عرب کے ساحل کے مقابل پر ہے 'وہ کچھ فوج جدہ میں اتار کرمقامات مقدسہ پر قبضہ کرنا چاہتا-اور اٹلی جس مقام تہذیب پر ہے اس کو سوچ کر جسم کے رونگٹے اس خیال سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پس میں ہمیشہ بیہ خیال کرتا ہوں کہ اس طرح عربوں کا اتحاد بوں سے مل جانامقامات مقدسہ کی حفاظت کا ا یک ظاہری ذریعہ بن گیااور خدا تعالی کی تدابیر میں سے اسے ایک تدبیر سجھنا چاہیے۔ مجھے حمرت ہوتی ہے جبکہ میں ہندوستان کے لئے سُوراج (حکومت خود اختیاری۔ مرتب) کامطالبہ کرنے والے اور حکومت به رضائے باشندگان کا اصل بکار پکار کر سنانے والے مسلمان لیڈروں کو دیکھتا ﴾ ہوں کہ وہ عربوں کی اس بغاوت کے خلاف جوش د کھاتے ہیں - اگر ہندوستان کے باشندوں کاحق ہے کہ وہ اپنے ملک کی حکومت کا آپ فیصلہ کریں تو باشند گان عرب کا کیوں حق نہیں کہ وہ اپنے ملک کی حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی کو شش کریں۔ان کاعربوں کو گالیاں دیناان کے دعویٰ اور ان کے عمل میں ایباتضاد پیدا کر تاہے کہ ہر عقلنداس کو دیکھ کر جیران ہو جا تاہے۔

غرض کہ جون ۱۹۱۱ء میں شریف نے ترکوں کے خلاف جنگ شروع کی- اور جنگ کے بعد شام کی عکومت امیر فیعل بن شریف حسن کو دے دی گئی- فلسطین اور عراق کے در میان کاعلاقہ عبد اللہ بن شریف حسن کو اور تجاز کی حکومت خود شریف کے ہاتھ میں آئی-اس عرصہ میں فرانس نمیں جا ہتا تھا کہ نے شام کامطالبہ کیا- اور اگریزوں نے وہ علاقہ اس کے سپرد کردیا- چو نکہ فرانس نمیں چاہتا تھا کہ شام آزادی حاصل کرے اور امیر فیعل کے ارادے اس وقت بہت بلند سے وہ ایک متحدہ عرب حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے۔ فرانس کے نمائندوں اور ان میں اختلاف ہوا-اور امیر فیعل

کوشام چھوٹرناپڑا-انگریزوں نے اس کوبدلہ میں ان کوعراق کاباد شاہ بنادیا-ساسی طور پر عرب کی آئدہ امیدوں پر سے ایک بہت بڑا حربہ تھا۔ کیونکہ شام کی آزادی کاسوال بالکل پیچھے جاپڑا-اور شام کی شمولیت کے بغیر عرب بھی متحد نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ شامی سب عرب میں سے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ترقی کرنے کی استعداد رکھتے ہیں-اور پھران کا ملک نمایت سرسز بھی ہے۔ عراق سرسز ہے گرعراق سے انگریزوں کے فوائد ایسے وابستہ ہیں کہ سے امید نہیں کی جاسکتی تھی اور نہ کی جاتی تھی اور نہ کی جاتی تھی کامیاب ہوسکے۔ دو سرے عراق تعلیم میں بہت چھے ہیں اور ان میں عرب کو متحد کرنے کی روح کامیاب ہوسکے۔ دو سرے عراقی تعلیم میں بہت چھے ہیں اور ان میں عرب کو متحد کرنے کی روح کھی موجود نہیں۔

اس تبدیلی کاایک اور بھی اثر پڑا- امیر فیصل نے دیکھ لیا کہ عرب کو متحد کرنے کے ان کے ارادے خواب و خیال بن گئے- وہ انگریزوں کے ممنون احسان بھی ہو گئے کیو نکہ جب وہ سب پچھ کھو چکے تھے- انگریزوں نے ان کو حکومت وے دی نہ اور پچھ نہیں تو نام کاباد شاہ ان کو بنادیا- اس وجہ سے ان کی آزاد طبیعت واقعات کی غلام بن گئی- اور وہ ہمت وجو ش جو انہوں نے پہلے چند سالوں میں دکھایا تھااب ایک مایو سانہ تسلی سے بدل گیا-

جہاں اس تبدیلی کا بیا اثر پڑا کہ شریف حسن کے سب سے ہوشیار اور ذکی فرزندا میرفیعل کو اپنی آئندہ امیدوں کو خیماد کہ کرا یک شام کی بادشاہت پر قناعت کرنی پڑی - وہاں اس کاایک اور بھی آٹا اثر ہوا - اور وہ بیہ تقاکہ امیر نجد ابن سعود کے غضب کی آگ امیر فیعل کے امیر عراق ہونے پر بھڑک اٹھی - امیر نجد جیسا کہ آگے بیان ہوگا شریف کمہ کے خاندانی دشمن تھے - اور ان کی دشمنی کئی نسل پرانی دشمنی تھی - جب عرب کے شریف کے خاندان کے پنچے متحد نر دینے کا سوالی اٹھتا تھا تو بیٹا ان کو بڑا لگتا تھا - کیو نکہ اس کے بیہ معنی تھے کہ نہ صرف ان کا دشمن خاندان کو برا لگتا تھا - کیو نکہ اس کے بیہ معنی تھے کہ نہ صرف ان کو اس کے ماقت ہو کر رہنا اس قدرا قدار دیا جائے بلکہ وہ ان کے علاقہ پر بھی قبضہ کرلے اور ان کو اس کے ماتحت ہو کر رہنا ہوئی - اپن جب انہوں نے دیکھا کہ امیر فیعل کو شام سے جواب مل گیا ہے تو ان کو بہت خوشی ہوئی - اور جب انہوں نے دیکھا کہ امیر فیعل کو شام سے جواب مل گیا ہے تو ان کو بہت خوشی ہوئی - اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کو گئے وہ کی نہ خود کو شش کی اور نہ عرب کو مختلف ریاستوں میں تھیم کر دیا اور باک حکومت میں جمع کرنے کی نہ خود کو شش کی اور نہ عربوں کو اس کے لئے اگر بیزوں سے کردیا اور پاک حکومت میں جمع کرنے کی نہ خود کو شش کی اور نہ عربوں کو اس کے لئے اگر بیزوں سے کردیا اور بیاک حکومت میں جمع کرنے کی نہ خود کو شش کی اور نہ عربوں کو اس کالازی منہوم کرنے کی اجازت دی وہ فیعا خوش ہوئے اور انہوں نے مزید اطمینان کے لئے اگر بیزوں سے مقالہ وہ تجاز کے علاوہ پر حملہ نہ کریں گے گراس کالازی منہوم ایک معاہدہ کرلیا - بظا ہر تو معاہدہ کو تھا کہ وہ تجاز کے علاوہ پر حملہ نہ کریں گے گراس کالازی منہوم

یہ بھی تھا کہ ان کے علاقہ پر بھی انگریزیا اور کوئی عرب حکومت حملہ نہیں کرسکے گی۔ گور نمنٹ کی طرف سے کئی لاکھ روپیہ سالانہ ان کو اس معاہدہ کے بدلہ میں ملتا بھی تھا۔ جو بحرین کی انگریزی تفسل کے ذریعہ سے ان سے مراسم دوستانہ طے کئے جاتے تھے۔ جات سے مراسم دوستانہ طے کئے جاتے تھے۔

غرض شریفی خاندان کے کزور ہونے پر ابن سعود خوش تھے کہ امیر فیصل عراق کے بادشاہ مقر ہوں گے۔ امیرابن سعود جانے تھے کہ سردست عراق اگریزوں کے تصرف میں ہے اور نمایت ضرور حالت میں ہے۔ اس میں نجد پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن ان کو یہ بھی نظر آتا تھا نمایت ضرور حالت میں ہے۔ اس میں نجد پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لیکن ان کو یہ بھی نظر آتا تھا کہ کئی نہ کئی دن عراق طاقتور ہو جائے گا۔ اگریزوں کی تربیت میں وہاں کے باشندے جنگی فنون سکھ جائیں گے۔ اس وقت عراق اور حجاز اگر مل کر اس پر حملہ کردیں تو چو نکہ نجد کاعلاقہ عراق اور حجاز کے در میان میں ہے' امیر نجد کو اپنی حفاظت نمایت مشکل ہو جائے گی۔ مگروہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عراق پر حملہ نہیں کر سکتے تھے کیو نکہ عراق پر حملہ انگریزوں پر حملہ تھا۔ جس کی ان میں تاب نہ تھی۔ وہ حجاز پر جملہ نہ کریں گے۔ مگروہ ہوشیار وہ اگریزوں سے ای غرض سے روپیہ لے رہے تھے کہ وہ حجاز پر جملہ نہ کریں گے۔ مگروہ ہوشیار آدی سے آگروہ عراق اور حجاز پر حملہ نہ کریں گے۔ مگروہ ہوشیار آدی سے آگروہ عراق اور حجاز پر حملہ نہ کریں گے۔ مگروہ ہوشیار خوب نیا نہوں نے خوب تیاری شروع کردی اور ایک لشکر جر تارتیار کرتے رہے مگر امریخ زائگریزوں کی مدد کے بھروسہ پر بالکل مطمئن رہے۔

(الفضل وجون ۱۹۲۵ء)

ٱڠۉۮؙڽؚٳڵڷؖڋؚڡؚڹؘٵڷۺۜؽڟڹؚٳڵڗۜڿؚؿؠ ڽؚۺمِٵڵڷٚٵؚڵڔۜۜۜٛٛٛٛڠڡؙڹؚٳڵڗۜڿؿؠ ۫

> خداے نظل اور رخمے ساتھ ھوَالنَّاصِرُ جج بی**ت اللّد اور فنننہ حجاز**

> > ( تحریر فرموده جون ۱۹۲۵ء) (سم)

اس عرصہ میں بعض نے امور پیدا ہونے
مریف مکہ اور اگریزوں کے تعلقات
مردیف مکہ اور اگریزوں کے تعلقات
مردیف کہ سے وعدہ کیاتھا کہ عرب کو آزاد ہونے کے بعد ایک حکومت بنادیا جائے گا۔ وہ اس وعدہ کے بعد ایک حکومت بنادیا جائے گا۔ وہ اس وعدہ کے بعد ایک حکومت بنادیا جائے گا۔ وہ اس وعدہ کے بعد ایک حکومت بنادیا جائے گا۔ وہ اس وعدہ کر انس کے بعنہ تھا۔ اور ہر عرب تین طاقتوں کے اثر کے نیچے تھیے ہو چکا تھا۔ شام پر فرانس کا بعنہ تھا (اصلی عرب میں شام وغیرہ شامل نہیں لیکن موجودہ زمانہ میں چونکہ عراق کا فلطین اور شام میں عرب ہی زیادہ تر آباد ہیں اور بولی بھی عربی ہے۔ اس لئے اس سب علاقہ کو عرب کی اجاتا ہے) عراق اور فلطین اگریزوں کے تصرف کے نیچے تھے۔ نثریف کو غصہ تھا کہ بچھ امیرابن سعود کے ماتحت تھا۔ اگر اگریز چاہتے بھی تو ایسانہ کرستے تھے۔ نثریف کو غصہ تھا کہ بچھ نہیں رکھتے تو سارے عرب کو اپنی ماتحت النے کے لئے کس طرح خواہشمند ہو۔ شریف کہ کو بھی نہیں رکھتے تو سارے عرب کو اپنی محقول مدد ملتی تھی۔ اگریزوں کی طرف سے ایک معقول مدد ملتی تھی۔ اگریز واب تھا کہ وہ اس مدد کے بدلے میں اگریزوں کی طرف سے ایک معقول مدد ملتی تھی۔ اگریز واب شریف نے جب دی کے اس طرح خواہشمند ہو۔ شریف کہ کے سخت فلاف ہو رہاتھا کہ یہ اگریزوں کی طرف کے اربی مورب القا کہ یہ اگریزوں کی طرف کے اس دو اس مدد کے بدلے میں فلاف ہو رہاتھا کہ یہ اگریزوں کی طرف کیوں ما کل ہیں۔ شریف نے جب دیکھا کہ ادھرا گریزان کی اس خواہش کو پورا کرنے ہیں کہ جوان کی آزادی کی اس دو ہیں کہ بر ان کو دیا جاتا ہے بعض ایسے حقوق کامطالہ کرتے ہیں کہ جوان کی آزادی

کو تباہ کر دے گا۔ اور ادھر عالم اسلام ان کے اس رویہ کے ظلاف ہے تو چو نکہ ان کی دیرینہ خواب پوری ہوتی نظرنہ آتی تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انگریزوں کو ناراض کریں گے اور عالم اسلامی کو خوش۔ اور وہ یہ امید رکھتے تھے کہ ان کے اس رویہ سے مسلمانوں کی ہمد ردی ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ کر کے انہوں نے انگریزی معاہدہ پر دستخط کرنے سے انکار کردیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کو انگریزوں سے مدد ملنی بند ہوگئی۔ انگریز تجاز کے بچانے کے لئے جو رقم ابن سعود کو دیتے تھے اس کو انہوں نے بند کر دیا۔

امیرابن سعود نے بیہ دیکھ کر کہ اس سے عمدہ موقع کوئی نہ ملے گا' فحاز ہے ایک علاقہ کامطالبہ کیا۔ شریف حسین نے اس علاقہ کے دینے ہے انکار کیااوروہ جنگ شروع ہو گئی جو اُب شروع ہے - امیرابن سعود نے چاہاتھا کہ وہ ساتھ ہی ٹر دن پار کے علاقہ پر جس کے امیر شریف کے لڑکے امیرعبد اللہ مقرر ہیں حملہ کر دیں مگرچو نکہ اسے انگریزوں نے اپنی حفاظت میں رکھاہوا ہے تاکہ عراق اور فلسطین کے درمیان کا راستہ کھلا رہے اس لئے اس میں تو ان کو کامیابی نہ ہو سکی مگر حجاز ہے با قاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ شریف حسین کوامید تھی کہ جنگ کے شروع ہونے پر انگریز پُرانے تعلقات کی بناء یر ان کی مدد کریں گے مگریہ امید برنہ آئی۔انگیرزوں نے صاف کمہ دیا کہ جب تک وہ معادہ پر و شخط نه کریں گے 'اس وقت تک ان کی مدونہ کی جائے گی۔ مسلمانوں نے ان کی ہمدروی نہ کی اور سمجھا کہ اب ان کو تر کوں ہے بغاوت کرنے کی سزا ملنے لگی ہے۔ بیٹوں کی طرف ہے بھی مدونہ ملی جو موجو دہ حالات میں ان کو انگریزی حکومت سے معاہدہ کر لینے کامشورہ دیتے تھے۔ صرف ان کی اپنی طاقت باقی رہ گئی اوروہ امیر نجد کے مقابلہ پر کچھ حیثیت نہ رکھتی تھی۔ جس کی وجوہ یہ تھیں (۱) انہوں نے حکومت کو ہا قاعدہ بنانے کے خیال سے مغربی حکومتوں کی طرح تمام محکمہ جات جاری کر دیئے تھے ملک کی آمد کم ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ٹیکس بڑھانے پڑے اور بدوامیر جو سرکاری امداد کے بیشہ ے امیدوار رہے ہیں 'ان سے ناراض ہوگئے۔

(۲) دوسرے ملکوں کی ہمدردی کے حصول کی غرض سے انہوں نے بدوؤں کو ڈاکہ سے روکنا شروع کیا اوراگروہ ڈاکہ ڈالتے توان کوسزاد ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ بدواور بھی ان سے ناراض ہو گئے۔

(۳) بدوؤں کی آمدن کے خیال سے انہوں نے اونٹوں وغیرہ کے کرائے زیادہ مقرر کئے-اس سے باہر کے لوگ ہوں کے اور بدوالگ ناراض تھے-

(۳) جب انگریزی مدد بند ہوئی تو انہوں نے مالیہ کو پورا کرنے کے لئے حاجیوں ہے بہت زیادہ نیکس وصول کرنے شروع کئے جس ہے باطمینانی اور بڑھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اہل مکہ نہ اہل ہادیہ اور نہ دو سرے ملکوں کو ان ہے ہمدردی رہی۔ اگر وہ اخراجات کم رکھتے اور بدو وں کو فوجی کام میں مشغول رکھتے اور ان کی مالی امداد کرتے رہتے اور آخری سالوں میں حاجیوں کو تکلیف نہ دیتے بلکہ آمد کے بڑھانے کے اور ذرائع خلاش کرتے تو ان کی طاقت اس قدر کمزور نہ ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اپنے لوگ بے دلی سے کام کرتے تھے۔ دشمن تجربہ کار تھا۔ بیرونی مدد تھی نہیں 'ان کی فوج کو شکست پر شکست ہونے گی اور آخر طائف بھی امیر نجد نے لیا۔ جب مکہ پر چڑھائی ہوئی تو شریف حسین جن کو یہ ڈر تھا کہ شاید شمرے لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے ہوجاویں اور ان کے لئے بھائے کا بھی رستہ نہ رہے 'خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ اور ان کے بڑے والد سے لئے بھائے کا بھی دستہ نہ رہے 'خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ اور ان کے بڑے والد سے نیادہ رکھے تھے انہوں نے فور آفوج کو تر تیب دے کرجدہ کو اپناصد درمقام قائم کیا۔ اور بجائے بست زیادہ رکھے تھے انہوں نے فور آفوج کو تر تیب دے کرجدہ کو اپناصد درمقام قائم کیا۔ اور بجائے کھلے میدان میں جنگ کرنے کے ساحل سمندر کے پاس کے شہوں میں محصور ہو گئے۔ اور اس کھلے میدان میں جنگ کرنے کے ساحل سمندر کے پاس کے شہوں میں محصور ہو گئے۔ اور اس کے ظرح ایک سال کے قریب سے وہ اپنی حفاظت کرتے کھے آتے ہیں۔

یہ تو فوجی حالات ہیں۔ اب میں اس کشکش کے جو ساسی یا تمدنی یا علمی اثر ات عرب پر پڑ رہے ہیں یا پڑ سکتے ہیں ان کو بیان کر تا ہوں۔ مگر پیشتراس کے کہ میں ان اثر ات کو بیان کروں ضروری معلوم ہو تا ہے کہ امیرابن سعو دکے خاندان کے پچھ تاریخی حالات بھی بیان کروں کیو نکہ ان کے بغیراس حرکت کی حقیقی اہمیت سمجھ میں نہیں آسکتی

خاند ان امیرابن سعود کے تاریخی حالات عیانہ میں پیدا ہوا۔ جس کا نام محد رکھا گیا۔ خدا تعالیٰ نے اس بچہ کی قسمت میں عرب کے اندر سینکڑوں سال کی موت کے بعد بیجان پیدا کرنے خدا تعالیٰ نے اس بچہ کی قسمت میں عرب کے اندر سینکڑوں سال کی موت کے بعد بیجان پیدا کرنے کا کام مقرر فرمایا تھا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ اسلام پر شرک کی گھٹائیں چھارہی تھیں اور رسوم اور برعات کا کوئی ٹھکانا نہ رہا تھا۔ خدا تعالیٰ کی غیرت بھڑک رہی تھی اور تمام اسلامی ممالک میں اسلامی محبت سے پُرول قکر واندوہ کا شکار ہو رہے تھے تب خدا تعالیٰ کی غیرت نے مختلف ممالک میں مختلف لوگ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لئے پیدائے۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہو ہے۔ عرب میں خدا تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب کو چینا۔ آپ اپنی جوانی کی عمر میں ہی علم کے شوق ہوئے۔ عرب میں خدا تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب کو چینا۔ آپ اپنی جوانی کی عمر میں ہی علم کے شوق

میں اپ وطن کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے - اور پہلے عراق کے شہروں میں تعلیم پاتے رہے 'بعد
میں دمش اور مدینہ منورہ میں شکیل تعلیم کے لئے چلے گئے - وہاں انہوں نے اس وقت کے مشہور
علاء سے با قاعدہ تعلیم حاصل کی اور اپ وطن نجد کو واپس آئے - نجد کی نہ ہمی حالت اس وقت
علاء سے با قاعدہ تعلیم حاصل کی اور اپ وطن نجد کو واپس آئے - نجد کی نہ ہمی حالت اس وقت
ناگفتہ یہ تھی - لوگ دین سے بالکل ہے ہمرہ تھے - شرک اس قدر عام تھا کہ پھڑوں کی پوجا تک
شروع ہو گئی تھی انہوں نے وطن پینچے ہی تو حید کا وعظ کہنا شروع کر دیا - اور اپی زندگی کو بدعات
اور سوم کے مثانے کے لئے وقف کر دیا - جیسا کہ قاعدہ ہے ان کی مخالفت ہوئی مگر اللہ تعالی نے
محمد ابن سعود کو جو دراعید کے رئیس تھے - ان کی تعلیم کے قبول کرنے کے لئے شرح صدر دے
دیا - انہوں نے اس طریق کو قبول کرتے ہی اس کی اشاعت پر اس جوش سے زور دینا شروع کیا کہ
تھوڑ ہے ہی دنوں میں محمد بن عبد الوہا ہے کا طریقہ اس علاقہ میں پھیل گیا - نئے طریق کے جوش سے
بھر پور ہو کر محمد بن سعود نے پاس پاس کے علاقوں پر جملے کرنے شروع کئے - اور جبراً لوگوں سے
بھر پور ہو کر محمد بن سعود نے پاس پاس کے علاقوں پر جملے کرنے شروع کئے - اور جبراً لوگوں سے
رسوم و بدعات چھڑوا نے لگے حتیٰ کہ ان کی وفات سے جو ۲۳ کاء میں ہوئی پہلے ہی تمام مشرقی نجد
اور ر حاء میں محمد بن عبد الوہا ہو کا طریق پھیل گیا -

ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبدالعزیز بن محمد بن سعود نے نجد ہے بھی وہا بیول پر حملے پرے تک اس طریق کو رائج کیا حتی کہ ۱۹۵۱ء میں ترکوں کو مجبور ہو کراس پر چر ھائی کرنی پڑی۔ گراس ترکی فوج کو زِک ہوئی اور وہائی طاقت کو اور بھی شہرت عاصل ہو گئ۔ عبدالعزیز کے بیٹے سعود نے عراق کے ایک حصہ پر بھی قبضہ کرلیا۔ کربلا کو لوٹ کر مقابر کو برباد کیا۔ کمہ مکرمہ کو بھی فتح کر لیا۔ آخر امیر عبد العزیز ایک شیعہ کے ہاتھ سے مارے گئے۔ اور سعود بن سعود بادشاہ ہوئے۔ ان کے زمانہ میں مدینہ منورہ بھی فتح ہو گیا۔ چو نکہ وہائی فوجوں نے مزار مبارک میں جن قدر قیتی چیزیں تھیں ان کو لوٹ لیا تھا۔ اور بعض عمار توں کو تو ژویا تھا۔ (بیہ لوگ پختہ قبر کے قائل نہیں) اس وجہ سے سب عالم اسلامی میں جو ش پیدا ہوا گرچو نکہ خود ترکوں میں اس وقت طاقت نہ تھی 'مھر کی بڑھتی ہوئی حکومت کو ان کی سرکو بی مقرر کی گئی۔ اور انہوں نے ترکی حکومت کی ہدایت کے ماتحت دس ہزار فوج سمیت طوسون پاشاجو محمد علی پاشاخد یو مصر کا لڑکا تھا تجاز پر حملہ آور ہوا۔ اول اول تو مقری فوجوں کو شکست ہوئی گرآ تر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہا بیوں سے چھین لئے گئے۔ (محمد بن عبد الوہاب کے پیروؤں کانام آہستہ آہستہ وہابی پڑگیا۔ اس لئے میں نے وہی نام ککھا ہے۔ ورنہ یہ لوگ اس نام کو استعال نہیں کرتے) مگراس سے زیادہ اس نام کو استعال نہیں کرتے) مگراس سے زیادہ اس نام کو استعال نہیں کرتے) مگراس سے زیادہ اس نام کو استعال نہیں کرتے) مگراس سے زیادہ اس نام کو استعال نہیں کرتے) مگراس سے زیادہ

مصری کشکر پچھ نہ کرسکا۔اور آخر ۱۸۱۳ء میں خود مجمد علی پاشااس مہم کو سرکرنے کے لئے آئے۔ پھر بھی پچھ نہ ہوا۔ بلکہ ۱۸۱۳ء میں طوسون پاشا کو طائف پر پھر سخت شکست ہوئی۔ مگرای سال سعود بن سعود فوت ہو گئے۔ان کے بیٹے عبداللہ نے مصربوں سے صلح کرنی چاہی مگر مجمد علی پاشا زن کا کہ ایس نریں جما کر کر دیا ہے فیصل کو شکسیت دیں۔ان عبداللہ میں سعود کو صلح مرمجوں

نے انکار کردیا اور نجد پر حملہ کر کے وہابی فوجوں کو شکست دی- اور عبد اللہ بن سعود کو صلح پر مجبور کیا۔ مگر مصری فوجوں کی واپسی پر عبد اللہ نے معاہدہ کی پابندی سے انکار کر دیا۔ اس وقت طوسون پاشا کی جگہ ابراہیم پاشا کمانڈ رمقرر ہو چکے تھے۔ انہوں نے بدوی قبائل کو پھاڑ کراپئے ساتھ طالیا۔ اور پھر عبد اللہ بن سعود کو شکست دی۔ اور نجد کے کئی شہروں کو فتح کرنے کے بعد

۱۸۱۸ء میں داریہ کو جو نجد کا دارالخلافہ تھا فتح کرلیا۔ عبد اللہ اپنے چار سو ہمرائیوں سمیت قید ہوئے۔ اور ان کو قسطنطنیہ بھیج دیا گیا۔ جہاں کہ باوجو دابرا ہیم پاشا کی سفارش کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ دارالامار ق کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی اور نجد کے تمام شہروں میں مصری فوجیس رکھی گئیں۔ تھو ڑے ہی عرصہ کے بعد ترکی جو عبداللہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے بعناوت کرکے پھرانی

حکومت قائم کی مگر خزاج مصر کوادا کرتے رہے۔ ان کے بیٹے فیصل بن سعود نے چونکہ خراج دینے سے انکار کردیا اس لئے ان پر پھرچڑھائی ہوئی-اور ان کو قید کرکے قاہرہ پہنچادیا گیا-اور ان کی جگہ ان کے ایک رشتہ دار خالد کو ریاض میں جو اَب نجد کا دَارُ الْاَ اَرْتُ ہو گیا تھا حاکم قرر کردیا

کی جلہ ان سے ایک رحمتہ وار طائد تو رہا گئیں۔ بواجب جد ماوا را ان کو این ابا و این کا بنا باد شاہ تسلیم گیا۔ ۱۸۴۲ء میں فیصل بن سعود قاہرہ سے بھاگ کر پھر نجد پنچے اور ملک نے ان کو اپنا باد شاہ تسلیم کیا۔ بظاہرو ہائی طاقت پھر قائم ہو گئی گر عمان ' بین اور بحرین پر وہائی تسلط نہ کرسکے۔

ای زمانہ میں جبل شمر میں ایک نئی طاقت بڑھنے گئی۔ یہ طاقت عبداللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبن رشید کی تھی۔ ۱۸۳۱ء میں جب فیصل بن سعود کو مصریوں نے قید کرکے قاہرہ بھیج دیا تو اس عرصہ میں عبد اللہ بن رشید نے اپنی حکومت کو شال مغربی علاقہ میں مضبوط کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے طلال نے اور بھی اس ریاست کو مضبوط کیا۔ کنویں

لگوائے' باغات لگائے' قلع بنوائے' سکول جاری کئے اور ملک کی وسعت کو بڑھانا شروع کیا حتی کہ خیبر' تیمااور جوف کے علاقے بھی جبل (دارالامار ۃ ابن رشید) کے ماتحت ہو گئے۔ مگروہا بیوں سے جنگ سے بچنے کے لئے ابن رشید کی حکومت نے ان سے تعلق کو قائم رکھا۔ اور کسی طرح ان کو ناراض نہ ہونے دیا۔ اور اس طرح اپنی طاقت کو بڑھایا۔ مگر بالمقابل ابن سعود کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اور مشرقی قیائل آزاد ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ ۱۸۲۷ء میں ترکوں نے نجد کو اپنی

حکومت سے ملالیا اور نجد کو ترکی حکومت کا یک صوبہ قرار دیا۔

۱۹۹۱ء میں حکومت ابن سعود نے یہ دیکھ کر کہ ابن رشید کی طاقت بہت بردھ گئی ہے 'مشرقی ریاستوں سے سمجھونہ کر کے ایک مشتر کہ حملہ اس پر کیا۔ گرسب نے شکست کھائی اور محمد ابن رشید اس وقت کا امیرسب نجد کا بادشاہ ہو گیا۔ اور آس طرح ترکوں کی حکومت نجد پر اور بھی مضبوط ہو گئی۔ کیونکہ ترک ابن رشید کے ساتھ اور ابن سعود کے مخالف تھے۔ ۱۹۰۴ء تک برابر ابن رشید کا غلبہ رہا۔ گر ۱۹۰۳ء میں شیخ کویت جو انگریزی حکومت کے ماتحت تھا اس نے ابن سعود اور بعض اور قبائل سے مل کر ابن رشید پر حملہ کیا اور اس کو شکست دیے دیے اس کے سعود اور بعض اور قبائل سے مل کر ابن رشید کی مدد کے لئے فوج بھیجی جو بغیر جنگ کئے صلح کر کے دار اللهار ۃ تک لے گئے۔ ترکوں نے ابن رشید کی مدد کے لئے فوج بھیجی جو بغیر جنگ کئے صلح کر کے واپس لوٹ گئی۔ حتی کہ جنگ عظیم کے زمانہ میں ان کی طاقت بہت ہی ترقی کر گئے۔

ابن سعوداور شریف مکہ کی حالت ہیں کہ (۱) موجودہ جنگ جازکوئی نی جنگ نہیں بلکہ یہ ایک ڈیڑھ سوسالہ پر اناقصہ ہے۔ اور مینیوں وہابیوں کی جنگ ہے۔ پچھلے ڈیڑھ سوسال میں قریبا بغیرو تفے کے وہابیوں نے سب عرب پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر مُستیوں نے ان کامقابلہ کیا ہے۔ بھی عرب قبائل ان کی طرف سے لڑے ہیں بھی مصری بھی ترک-(۲) دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن سعود کی حکومت ہیشہ ہی پچھلے ڈیڑھ سوسال میں ترکوں کے مخالف رہی ہے اور ان سے جنگ کرتی رہی ہے۔ (۳) تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن سعودای جُرم کے مرتکب ہیں جس کے مرتکب شریف مکہ ہوئے ہیں۔ یعنی وہ بھی غیر مسلم حکومتوں کی مدوسے ترکوں سے لڑھکے ہیں بلکہ پچھلے چند سال تک بھی وہ انگریزوں سے روپیہ لیتے رہے ہیں۔

اس تاریخ کو بیان کرنا چاہتا سنتیوں کا تشد دو مابیوں پر موں کہ اس جنگ کا اثر سای اور ند ہی طور پر عرب پر کیا پڑے گا- پہلے تو میں سیای اثر کولیتا ہوں جیسا کہ اوپر کے واقعات سے ظاہر ہے- یہ جنگ شی وہا بی کا جھڑا ہے ۔ شی پیشہ اپنی کثرت کے گھمنڈ پر مقامات مقد سے قبضہ کے دعویٰ کرتے رہے ہیں ۔ اور وہا بی اس امر کے مدعی رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ان مقامات کو نجس کر دیا ہے اس لئے تمہمار ا ان پر کوئی حق نہیں ۔ ترکی حکومت کے زمانہ میں بھی وہا بیوں کو مکہ میں آزادی نہ تھی۔ جب میں ا ۱۹۱۲ء میں حج کے لئے گیا ہوں اس وقت ترکی حکومت تھی میں بعض وہاہوں سے ملا تھاوہ لوگ شخت ننگ تھے اپنے عقید ہ کاا ظہار تک نہیں کریکتے تھے۔ایک بڑے عالم نے جو سب مکہ میں عالم مشہور تھا بتایا کہ وہ دراصل وہانی ہے مگر ظاہرائیے آپ کو حنبلی کر تاہے کیونکہ دفعہ اسے وہابیت کے الزام میں قید کر دیا گیاتھا۔ معلوم ہوا کہ سب وہائی اپنے آپ کواس زمانہ میں حنبلی کہتے تھے کیونکہ حنہ اللہ عدیث سے قریب ترین ہے اور اس وجہ سے وہ اس نام کے نیچے اینے آپ کو چھیا سکتے ہیں۔ وہ لوگ الگ الگ نمازیڑھ لیتے تھے جماعت کرانے کی اجازت نہ تھی۔ دو سروں کے پیچھے نماز بڑھنے کو ناپیند کرتے تھے۔ جماعت کے وقت ادھم اُدھر ہو جاتے جب لوگ نماز يزه ليتے تو وہ اکيلے اکيلے خانہ کعبہ ميں نماز يزه ليتے يا گھروں پر يڑھ ليتے۔اگر کسی کی نسبت شبہ ہو جائے کہ وہ وہابی ہے تو اس کی جان کی خیرنہ ہوتی تھی کیو نکہ حکومت تو بعد میں و خل دیتی عوام الناس ہی اس کو اپنے قد موں میں روند ڈالتے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ سُنّی علاء کی نسبت زبادہ عالم اور زبادہ ہوشمار تھے اور اچھے بارسوخ تھے۔ شریف حسین کے لڑکوں کے اتالیق جوابک نمایت ہی سمجھد اراورلا کُق آدی تھے اور احمدیت کے بہت ہی قریب تھے گو انہوں نے اظہار نہیں کیا مگرمیں سمجھتا ہوں وہ بھی وہائی تھے کیونکہ ان کو قریباً سب مسائل میں وہاپیوں سے اتفاق تھا۔ خود کہتے تھے کہ مکہ میں انسان اپنے عقیدہ کو ظاہر کرکے نہیں رہ سکتا۔ ان صاحب کو میں نے سب مکہ کے علماء میں سے زیادہ سمجھد ار اور وسیع الحوصلہ دیکھا۔ مجھے نقیحت کرنے لگے کہ میرے جیسے لوگوں کو آپ احمدیت کی تبلیغ کرس دو مربے علماء کے پاس نہ جاوس و رنہ فساد ہو جاوے گا۔ میں نے کمااگر حق سانے میں کوئی نقصان پنتچاہے تو کچھ ڈرنہیں 'بہت متأثر ہوئے اور کہاا بمان کی علامت تو نہی ہے۔

غرض ترکی حکومت میں بھی وہاپیوں کو مکہ میں آزادی نہ تھی وہابی کالفظ الفظ وہابی بطور گالی بطور گالی کے مکہ میں استعال ہو تا تھا بلکہ میں سجھتا ہوں کہ کسی کو ٹُلّا کہہ دینے سے وہ اس قدر بُرا نہ منا تا ہو گا جس قدر کہ وہابی کہہ دینے سے ۔ جب شریف حسین نے آزادی اختیار کی تو ان کے زمانہ میں بھی سنا ہے کہ بیہ ظلم برقرار رہا بلکہ ابن سعود نے جج کی اجازت اپنی قوم کے لئے طلب بھی کی تو ان کو اجازت نہ دی گئی۔ اور کیا تعجب ہے کہ شریفی خاندان کی موجودہ تباہی اس ظلم کے سبب سے ہو۔

مٰدکورہ بالا واقعات ہے ظاہر ہے کہ ٹنی حلقہ میں اہل محازاور وہابیوں کے تعلقات وہابیوں کو سخت نفرت کی نگاہ ہے دیکھاجا تاہے اور چو نکہ عرب کا پیشتر حصہ اب تک سُنّی ہی ہے اس لئے زیادہ حصہ عربوں کا نجدیوں کے مخالف ہے۔ چو نکہ وہابی لوگ ہمیشہ سے سخت گیررہے اور جبراً اپنے مسائل پر عمل کرواتے ہیں اس لئے کسی کو یہ طاقت تو نہیں کہ ان کے ماتحت رہ کران کی مخالفت کرے مگراہل مکہ اور سب اہل حجاز کے دل تمجعی ان کی طرف مائل نہیں ہو سکتے کیونکہ اہل مکہ اور اردگر د کے قبائل کے خون اور پوست جن رسومات کی آمدے بنے ہوئے ہیں وہائی اس کے مخالف ہیں۔ اگر وہابیوں کی حکومت کچھ عرصہ تک رہے تو اہل مکہ کا بیشتر حصہ بھو کا مرنے لگے۔ پس حجازی نسبت یہ امید کرنا کہ وہ دل ہے وہابیوں کا ساتھ دے ناممکنات کی امید کرنا ہے۔ اہل مدینہ کا بھی وہی حال ہے جو اہل مکہ کا۔ ان کے گوشت بوست میں بھی حُبّ رسول بھری ہوئی ہے وہ کیسے ہی مجرم ہوں مگر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کاادب ان کے رگ و ریشہ میں پُر ہے۔ وہ مرجاویں گے گربھی منظور نہ کریں گے کہ آپ کامزا رمعمولی صورت میں رکھاجاوے خواہ وہ تلوا رکے ڈ رہے سرجھکادیں گروہ تبھی اس طریق کو دل سے قبول نہ کریں ہے۔ فلسطین کے عربوں کابھی یمی حال ہے۔ وہ بھی مجاور ہیں اور مقابر کے محافظ اور ان کی ہمدر دی وہا ہوں سے مجھی نہیں ہو سکتی۔ اہل شام وہا ہوں کے سخت مخالف ہیں اور شریف حسین اور اس کے خاندان کے دلدادہ۔ چونکہ وہ اور فلسطین کے باشندے فرانس کی حفاظت میں ہیں وہا بیوں کا ان پر کوئی زور نہیں اور اس وجہ سے ان کا اپنے حالات کو ظاہر میں بدلنا بھی بعید از قیاس ہے۔ عراق کے لوگ تو مضہور مجاور ہیں۔ عراق کا گاؤں گاؤں زیا رتوں سے بھرا ہوا ہے اس کے حاکم بھی شریف فیصل ' شریف حسین کے لڑ کے ہیں اس سے بھی امید نہیں کی جا بھی کہ وہ بھی وہابوں کی تائید کرے۔ یمنی لوگ شریف حسین کے مخالف ہیں گوند ہباوہا بیوں کے مخالف ہیں مگرسیا شاکوئی تعجب نہیں کہ ابن سعو د کاساتھ دیں مگران میں بھی دو نکڑے ہیں ایک نکڑا اگر ابن سعو د کے ساتھ ہو گاتو دو سرا ضرور ان کی مخالفت کرے

ان حالات کو مد نظرر کھتے ہوئے بظا ہر حال معلوم ہوتا موجودہ جنگ کاسیا ہی اثر عرب پر ہے کہ

<sup>(</sup>۱) اگرابن سعود شریف حسین کو شکست بھی دے دیں تو تجاز پر دیر تک ان کا قابض رہنامشکل ہوگا

(۲) اگروہ تجازیر قابض بھی ہوجادیں تو آئندہ کے لئے اس امید کوبالکل قطع کردیناہو گاکہ عرب بھی ایک حکومت بن کراپنی آپ حفاظت کرسکے کیونکہ اس صورت میں دو سرے عرب صوب نجد و تجاز سے متحد ہوناتو الگ رہا اس کے ساتھ امن سے رہنا بھی پند نہیں کریں گے۔ اور چونکہ گواس وقت وہ کمزور ہیں گراصل میں ان کی متحدہ طاقت زیادہ ہے اس لئے ہیشہ عرب میں فساد کادروا زہ کھلا رہے گا۔

دوسری مشکل یہ پیش آتی ہے کہ عرب کی آئندہ ترتی کے لئے یہ ضروری ہے کہ شامی جو زیادہ تعلیم یافتہ اور سمجھد ار ہیں اس کے انتظامی صیغہ میں زیادہ حصہ دار ہوں کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں خالی تکوار کام نہیں دیتی بلکہ علم اور علم کی ترتی کادیتی ہے۔ وہاییوں کی حکومت میں یہ بات ناممکن ہے۔

تیسری میہ مشکل ہے کہ عرب پر مشرقی علاقہ سے حکومت کرنا بالکل ناممکن ہے۔ جب سے عرب کی تاریخ کا پتہ چات ہے ہیشہ اس پر حکومت مغربی یا شال مغربی یا جنوب مغربی علاقہ سے ہوتی رہی ہے اور میہ بات اتفاقی نہیں بلکہ اس کی طبعی وجوہ ہیں۔ پس اگر وہابی حکومت ریاض میں رہی تو مجاز بالکل کمزور ہو جائے گا اور ممکن ہے دو سری حکومتوں کے قبضہ میں چلا جاوے جو اسلام کے لئے ماتم کادن ہوگا۔ لیکن اس کاریاض سے بدل کر مکہ میں یا مدینہ میں لاناوہ ابی مفاد کے مخالف ہوگا کیو نکہ اس طرح امیرا پنے اس ذخیرہ سے دور ہو جاوے گا جہاں سے وہ اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کرتا تھا بلکہ اس واحد مرکز سے محروم ہو جاوے گا جس پر وہ اعتاد کرسکتا ہے۔

پس حالات موجودہ میں وہابیوں کا حجاز پر قبضہ کرلینا گو عرب کس طرح متحد ہو سکتاہے عارضی طور پر نچھ مفید ہو گرانجام کار عرب اور چر سارے عالم اسلامی کے لئے مُفرہو گا بلکہ خود وہابی طاقت کو بھی نقصان پنچے گا۔ عربوں کے متحد ہونے کاخیال ایک وہم ہوجائے گااور عرب بھی بھی ایک منظم حکومت کی شکل میں نہ آسکے گا۔ واللّه اُعُلَم بِالصَّوَابِ شریف حسین کے خاندان کی موجودگی میں بھی گو د قیس ہیں لیکن اگر شریف آئندہ کو اپنی اصلاح کرلیں 'ترکوں سے اپنے تعلقات درست کرلیں 'وہابیوں پر ظلم چھوڑ دیں بلکہ ان کو کامل فر ہمی آزادی دیں 'عالم اسلام کی ہدردی کو حاصل کریں اور عالم اسلام بھی دیں بلکہ ان کو کامل فر ہمی آزادی دیں 'عالم اسلام کی ہدردی کو حاصل کریں اور عالم اسلام بھی برعرب کاجمعہ ہو جانا نبتا بہت آسان ہوگا۔ گر بر سرافتدار بسرحال مشکلات دونوں امور میں زیادہ ہیں البتہ میرے نزدیک شریف خاندان کے ہر سرافتدار

رہنے کی صورت میں کم ہیں۔

اب میں اس سوال کا نم جی پہلو لیتا ہوں۔ نم جی پہلو کو مہ نظر رکھتے وہابیت اور احمد بیت ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا کہ وہابیوں کی حکومت میں گو بعض امور میں ضرورت سے زیادہ بختی بھی ہوگی مگر پھر بھی نجدی لوگ نم ہب کے زیادہ بیتے ہیں ' نمرک سے حتی المقدور بیتے ہیں اور جارا پچیلا تجربہ بتا تا ہے کہ احمد بیت میں جس قدر جلد وہابی داخل ہوتے ہیں اس قدر جلد کوئی دو سرا فرقہ مسلمانوں کا داخل نہیں ہوتا۔ پس جماعت احمد یہ کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ تجاز پر وہابیوں کی حکومت بہل جماعت احمد یہ کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ جاز پر وہابیوں کی حکومت مارے لئے کو مشکلات بھی پیدا کرے گی کیونکہ وہابی مخالفت بھی احمد یت کی بہت کرتے ہیں مگر انجام کار انشاء الله مارے سلسلہ کے لئے مفید ہوگی اور تمام امور کو مد نظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اگر کم سے کم پچھ عرصہ کے لئے وہابی جاز پر حکومت کریں تو وہ ایک ایبا اثر ضرور وہاں چھوڑ جاویں گے جو ہمارے سلسلہ کی اشاعت کے لئے مفید ہوگا۔

میں آخر میں اللہ تعالی سے بیہ دعاکر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ اس فتنہ و فساد میں دعا ہے وہ اور علی اللہ ہوا ور حجاز مسیحی اثر سے بالکل سے وہ ایسے خیروخوبی کے پہلوپیدا کروے کہ اسلام کابول بالا ہوا ور حجاز مسیحی اثر سے بالکل پاک رہے اور د تجال کارُعب خانہ خدا میں رہنے والوں کے دلوں سے دُور رہے۔ اَللّٰهُمَّ اُمیْنَ۔

خاکسار مرزا محموداحمر (الفضل ۲۰-جون۱۹۲۵ء)